

عنده و من المنظمة المن المنظمة المنظمة

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ

نام كتاب : الهداية (مزارات پرقبه جات كي شرعي حيثيت)

مصنف : امام المتأخرين حضرت علامه عبدالباري فرنگي محلى عليه الرحمه

تقديم: مفتى احمدرض مصباحي سابق التاد عامعه چثتب

تخریج وتعارف: مولاناوسیم اخت رمصب کی استاد جامعه چشتپه

صفحات: ۴۸

سنهاشاعت: ۱۰۱۴ع

تعداد : ایک ہزار (۱۰۰۰)

كېپوزنگ : مځمام نعبدالكيم صديقي چينتي صابري

Mob.: 9807047986, infoaamir13@gmail.com

بابتمام طباعت : نور پرنٹ رکس انھنؤمو بائل : ۹۳۳۶۶۲۸۷۳۵

ناسشر: شعبه نشروا ثاعت جامعه چشتیه خانقاه حضرت شنخ العالم علیه الرحمه

رد ولی شریف منلع فیض آباد

ہدیہ :

Phone/Fax:- 05241-235110

Email:- jamiachishtia@yahoo.co.in

Web: www.makhdoom-e-rudauli.org

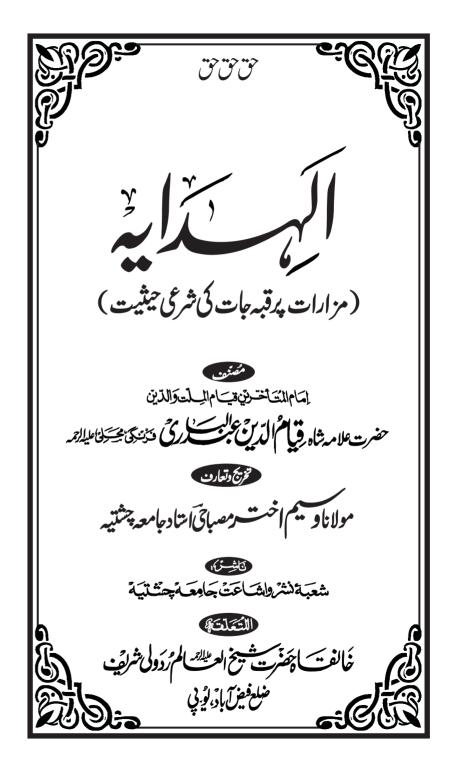

اس میں مولاناویم اختر مصباحی نے تخریج وتعارف پر کام کیا ہے جبکہ دلائل سے آراستہ ایک مقدمہ فتی احمد رضامصباحی سابق استاد جامعہ چشتیہ کی تحریری کاوش ہے۔ مولی تعالی سے دعا ہے کہ میں خدمت علم دین کی مزید تو فیق عطافر مائے۔

فقط والسلام منیاز احمد اشرقی ناظم شعبهٔ نشر واشاعت جامعه چشتیه ۵ رجنوری رسم است



### حق حق حق



جامعہ چشتیہ حضرت مخدوم عبدالحق ردولوی علیہ الرحمہ کی روحانی یادگار اور بزرگان چشت کے مشن کا پاسبال ہے، جوانتہائی قلیل مدت میں اپنے منظم علیمی نظام کی وجہ سے اپنا ایک منفر دمقام رکھتا ہے۔ اس کے ذیلی شعبہ جات میں سے شعبۂ نشر واشاعت جو تحریری اور تصنیفی میدان میں سرگرم ہے۔

چونکہ جامعہ چشتہ کا شعبۂ نشر واشاعت علماء کبار بالعموم اور علماء فرنگی محل بالخصوص کی وہ کتابیں جوعقا کداہل سنت و جماعت اور معمولات سواداعظم کے متعلق ہیں،ان کی نشر واشاعت کا عہد کر چکا ہے اوراسی لئے اب تک عقا کدومسلّمات کے متعلق ہیں سے زاکد کتابیں منظر عام پر لا چکا ہے۔اس سال شعبۂ نشر واشاعت نے دو کتابیں طباعت کی دہلیز تک لانے کا ارادہ کیا ہے ایک آیت مودت ، دوسری الھدایة۔

زیرنظررسالہ الهدایہ فرنگی محل کے ایک زبردست محقق حضرت علامہ عبدالباری فرنگی محلی قدس سرہ کی ایک تحقیق ہے جس میں حضرت مولانا نے قرآن وحدیث اور اتوال علاء کبارسے قبہ جات پر کلام کیا ہے اور مزارات پر گنبد بنانے کے جواز کو ثابت کیا ہے۔

مصباحی کی کوششوں کا نتیجہ ہے جبکہ تقدیم کی تمام عرق ریزیاں مفتی احمد رضا اشر فی مصباحی کی رہین منت ہے۔اللہ ان دونوں کی کدو کا وشوں کو قبول فرمائے اور مزید ذوق مطالعہ عطافر مائے۔

> آمين بجالاسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم

> > فقط دعا گو

شاه عمب راحمه راحمدی عرف نسب رمیال سیاد ه نشین خانقاه حضرت شیخ العالم علیه لرحمه ۲۷ ربیع الاول ره ۱۹۳۳ ه





ترکیوں کے بعد آل محمد بن عبدالوہا ب نجدی اور آل محمد بن سعود نجدی کی سازشوں اور متحدہ کوششوں سے حرمین شریفین پر غاصبا نہ قبضہ ہو گیا۔ اس تحریک نے اپنے بڑھتے ہوئے اثر ونفوذ کے ذریعہ قبائل نجد کو مجتمع کر کے ایک زبردست مذہبی و سیاسی طاقت پیدا کر لی۔ اس نے مسلک اہل سنت و جماعت کے خلاف اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ ایک نیا محاذ کھولا اور علماء متقد مین و متاخرین کے صدیوں پرانے معمولات پرانگشت نمائی کرنے لگا۔

انہیں میں سے ایک مسئلۂ قبہ جات ہے جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ جامعہ چشتیہ کے شعبہ نشر واشاعت نے تر دید وہابیہ کے لئے سالِ روال میں حضرت امام المتاخرین مولانا عبدالباری فرنگی محلی کا ایک رسالہ بنام الصدابیہ کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ جسمیں حضرت امام المتأخرین نے دلائل و براہین سے قبہ جات کے استحسان پر کلام کیا ہے۔ حضرت امام المتأخرین نے زیر نظر رسالہ میں قبہ جات کے منکرین کی دلائل کا شدومہ کے ساتھ جائزہ لیا ہے۔ جبیسا کہ اصل کتاب کے مطالعہ سے قارئین کے سامنے بیہ بات واضح ہوگی۔

رساله کی ترتیب جدید اور مصنف کا مخضر تعارف مولانا وسیم اختر

متحدہ ہندوستان کے طبقہ علماء میں دوخاندان بہت ہی نمایاں ہیں ایک دہلوی خانوادہ کہ جہال سے متحدہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے بلکہ پورے برصغیر میں علم دین بالخصوص علم حدیث کی شمع فروزاں اور روشن ہوئی۔علم حدیث کی نشر واشاعت، درس و تدریس، تصنیف و تالیف کا سب سے زیادہ منظم و مسلسل اور باضابطہ خدمت کا پورے برصغیر میں اولیں اعزاز اسی خانوادہ کو ہی حاصل ہما

اور دوسرااود ده کاخانوادهٔ فرنگی محل که صنو جودو ڈھائی صدی تک علم وضل کانمایاں ترین مرکز ومحور رہاہے۔ مذکورہ دونوں خانواد ہے کودین سطح پرسواداعظم اور مسلک اہل سنت و جماعت کی قیادت ورہنمائی کااعزاز بھی حاصل ہے۔موجودہ ہندویا ک و بنگلہ دیش کے تقریباً سبھی دینی وعلمی خانواد ہے اور مدارس و مراکز، دھلی و کھنو کے انہیں دونوں خانوادوں کے دینی وعلمی سلسلوں سے وابستہ ہیں۔

میراموضوع بحث خانواد ہُ فرنگی محل ہے کہ جس نے دنیائے اسلام میں چندایسے نفوس قدسیہ کو منصرَ شہود پر لا یا کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

اعلی اورروش تعلیمات سے اسلام کی آبیاری کر کے رفتہ رفتہ پوری دنیا ئے سنیت بالعموم اور پورے ہند کو بالخصوص سر سبز وشاداب بنا ڈالا چاہے وہ بانی درس نظامیہ ملا نظام الدین کی ذات، ہو چاہے بحرالعلوم عبدالعلی ہو، چاہے علامہ عبدالحلیم فرنگی محلی ہواور چاہے ابوالحسنات علامہ عبدالحی فرنگی محلی کی ذات مبار کہ ہو۔ ان ذوات مبار کہ نے علیم مدت میں علم وعرفان کے ہرمضمار ومیدان میں وہ کارہائے عجیب انجام دئے جنہیں دنیا قیامت تک نہیں بھلاسکتی۔ صرف ابوالحسنات علامہ عبدالحی کے کارنا ہے کو اگر آپ شار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ صرف چالیس سال کی قلیل مدت میں ماضی قریب اورعصر حاضر میں فقہ حفی کی بنیاد جن کتابوں پر ہے یعنی صدایہ شرح وقایہ اورموطا امام محمد ان جیسی ضخیم کتابوں پر علامہ عبدالحی کا حاشیہ کا ہونا ہی ایک عظیم کرامت ہے۔

آمیرا ایمان ہے کہ وہ دعائیں جو قاسم اولین و آخرین حضور تاجدار مدینہ نبی آخرالز مال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان معصوم و پاک سے انصار کرام کے متعلق نکلی تھیں اور وہ مخصوص دعائے بقائے علم جومیز بان رسول کریم حضرت سیرنا ابوایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولا د کے لئے نبی کون و مکان نے فر مائی تھی اس کا اثر آج بھی فرنگی محل کے ذرہ ذرہ میں نمایاں ہے۔ اسی لئے پوری تاریخی فرمہ داری کے ساتھ یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ کوئی خاندان دنیائے علم و معرفت میں ایسانہیں پیش کیا جا سکتا جس نے اس قدر زمانہ دراز تک خدمت علم کی ہواور جواہل معرفت اور طالبین علم کی شنگی کو علم ومعرفت کے میکد ہے میں جام نو سے دور کیا ہواور ایک مدت مدید تک منتہائے نظر رہا ہو، اس کے ساتھ یہ تھی ایک مبارک حقیقت ہے کہ جب بھی دنیائے ظاہر ہیں یہ سیجھنے ہو، اس کے ساتھ یہ تھی ایک مبارک حقیقت ہے کہ جب بھی دنیائے ظاہر ہیں یہ سیجھنے کئی کہ اس خانوادہ کی بزم علم وعرفان اب سونی ہور ہی ہے سی وقت رب العالمین کی

نسي

حضرت مولا ناعبدالباری والدین کریمین کی طرف سے نسباً انصاری ایو بی تھے آپ کا سلسلہ نسب دونوں جانب سے ملا قطب الدین شہید سہالوی، جوسلسلہ چشتیہ صابریہ کے زبر دست شیخ طریقت اور علوم عقلیہ ونقلیہ کے بحرنا پیدا کنار تھے، تک سات واسطوں سے پہنچا ہے۔سلسلۂ نسب یہ ہے:

مولا ناعبدالباری بن مولا ناعبدالوهاب بن مولا ناعبدالرزاق بن مولا ناجمال الدین بن مولا ناجمال الدین بن ملک العلماء مولا ناعلاء الدین بن مولا ناانوارالحق بن مولا نااحم عبدالحق بن ملاسعید بن قطب شهید قدس سرهٔ جوصحا بی رسول اور میز بان رسول حضرت ابوایوب انصاری رضی الله تعالی عنه کی اولا دسے بین \_ (مولا ناعبدالباری فرنگی محلی حیات و خدمات ازمولا ناعنایت الله)

## نعسليم وتربيب

خانوادهٔ فرنگی کی شروع ہی سے برصغیر میں جوشہرت کا حامل ہے کھ اس وجہ سے کہ خانوادہ فرنگی محل نے دنیائے سنیت کو پچھا لیسے افراد عطا کیا جن کی حیرت انگیز خدمات سے علم ومعرفت سے کورے عوام تو در کنار علاء و عارفین بھی دانتوں میں انگلیاں دبالئے ۔خانوادہ فرنگی محلی برصغیر کی تمام دینی وعلمی درسگا ہوں کا مرکز ومصدر رہا ہے۔اس لئے حضرت مولانا کو پیدائش ہی سے ایک ایسی فضا میسر ہوئی کہ ذہمن وفکر اس کے سانے میں ڈھلتے چلے گئے اور جوں جوں عمر کے ایام نے سفر طے کیا علم و تدبر اور شعور و آگھی میں نکھار آتا گیا حتی کہ وقت کے امام العلماء اور بحر العلوم بن گئے۔ ورشعور و آگھی میں نکھار تا گیا حتی کے دوقت کے امام العلماء اور جو العلوم بن گئے۔

نظر کرم نے کسی ایسی ذات کا انتخاب فر ما یا جو خدمت دین وعلم کے لئے اس طرح کمر بستہ ہوگئی کہ جلالت وعظمت خاندانی کاعلم پھرفضا میں لہرانے لگا۔

#### ولا دست

محشی اعظم ابوالحسنات حضرت علامه عبدالحی فرنگی محلی اور دوسرے اکابر فرنگی محلی نے جب انتقال فرمایا تو فرنگی محل میں ایک سناٹا چھا گیا اور دل اس تصور سے کانپ گئے، قدم اس فکر سے لرزہ براندام ہو گئے کہ اب اگلوں کے نام روشن رکھنے والا کوئی نہیں رہا مگراسی عالم قنوط ویاس میں حضرت امام المتاخرین قیام الدین محمد عبدالباری قدس سرۂ کا آفتاب علم و ہدایت ۱۰ ارزیج الثانی ۱۳۹۵ھ مطابق قدس سرۂ کا آفتاب علم و ہدایت ۱۰ ارزیج الثانی ۱۳۹۵ھ مطابق مرفت کے ساتھ درخشاں ہوا کہ علم وعرفان کی روشن کی چک دمک سے مشارق و مغارب کو اس نے منور کر دیا اور ہزاروں علم و معرفت کے طابگاروں کی بیاس کو علم ومعرفت کے جام سے سیراب کیا۔

خانوادہ فرنگی محل میں بحرالعلوم علامہ عبدالعلی کے بعد ارباب فرنگی محل میں ابوالحسنات علامہ عبدالحی اورعلامہ عبدالباری عزت وشہرت اورعلم وعرفان کے چانداور سورج تھے اور فرنگی محل میں کسی کو ایسی شہرت کہ جو ہندوستاں کے عوام وخواص، علاء و امراء، شہراور دیہاتوں سے گزر کر بیرون ہندعرب وعجم تک پہونچی ہوان دونوں کے سوااور کسی کو نہیں حاصل ہوئی۔ جب علم وعرفان کے اس آفتاب کی کرنیں اس جہاں میں پھوٹیں تو حسب معمول ساتویں دن عقیقہ ہوا اور جد امجد نے قیام الدین محمد عبدالباری نام تجویز کیا۔ سے جہاں کے جدامجد نے جونام تجویز فرمایا تھا اس کی برکت سے خدائے وحدہ لانٹریک نے مولانا کو واقعی قیام الملت والدین بنادیا۔

عبدالرزاق قدس سرۂ نے تسمیہ خوانی کرائی۔قرآن شریف حافظ حاتم علی صاحب اور بعد کو حافظ عبدالوہاب سے حفظ کیا اس کے بعد کتب درسیہ کی تحصیل شروع فرمائی۔ اکثر کتابیں حضرت مولانا عبدالباقی فرنگی محلی مدظلہ العالی مولانا غلام احمد پنجابی اور مولانا عین القضاة کھنوی سے پڑھ کر جملہ علوم معقولات ومنقولات سے فارغ التحصیل ہوئے۔

مولا ناعبدالباقی صاحب نے اپنے مرویات کی مع مسلسلات وغیرہ کے اپنے سامنے پڑھوا کر اجازت عنایت کی اور جب اپنے والدین کے ہمراہ ۹ وسلاجے میں مدینہ منور حاضر ہوئے تو سیدعلی بن سید ظاہر وتری مدنی نے آپ کو اجازت حدیث مرحمت فرمائی مولا نا کے والد ماجد نے سیدعلی وتری مدنی سے فرما یا کہ میر ہے اس بچہ نے تو ابھی تک عربی شروع بھی نہیں کی ہے محدث موصوف نے جو ابا فرما یا کہ میں ان کو تفاولاً اسی طرح سند دی ہے جس طرح حافظ ابن حجرعسقلانی نے حافظ جلال الدین سیوطی رحمہا اللہ تعالی کو اجازت مرحمت فرمائی تھی۔

### بيعت وخسلافت

خانوادهٔ فرنگی محل کے جداعلی حضرت ملاقطب الدین شہید سہالوی ان کے بعض فرزند اور خانوادهٔ فرنگی محل کے بعض دوسرے افراد سلسلهٔ چشتیہ صابر سے منسلک ہوئے لیکن استاذ الہند ملا نظام الدین فرنگی محلی نے عقیدت وارادت کی تاریخ میں ایک روثن باب قائم کیا۔ وہ جس کے علم وفضل کے آگے بڑے بڑوں کی گردنیں خم ہوتی تھیں اور وہ جس کا جاری کردہ نصاب درس نظامی اکیلے اپنے عہد ہی میں نہیں صدیوں بعد تک علم وفضل کا اعلیٰ معیار بنار ہااور وہ جس کی معقولات کی ہمہ گیری اوج

کمال تک پہونچی ہوئی تھی، ایک ناخواندہ بلکہ امی محض حضرت سرکار بانسہ سید عبدالرزاق بانسوی کے آسانے پر جبین عقیدت رکھے نظر آئے تو تاریخ کا ایک غوطہ خوراس جگہ جیران و ششدر ہو گیا کہ آخراس ایک ناخواندہ بلکہ امی محض کے اندررب نے کونسی شش جاگزیں فرمائی تھی کہ جس نے امام الوقت کو اپنی تربیت وارشاد کا محتاج بنا کرر کھدی۔

اوراس طرح خانواد ہُ فرنگی محل سلسلۂ چشتیصابر بیاور قادر بیددونوں سلسلوں کے روحانی فیض کا مزکر بنا حضرت مولانا قیام الدین کے والدمحترم حضرت ملاعبدالوہاب سلسلۂ قادر بیرزا قیہ میں منسلک تھے چنانچہ حضرت مولانا بھی اپنے والدگرامی کے ہاتھے سلسلۂ قادر بیرزا قیہ میں بیعت ہوئے۔

والدمحترم كے علاوہ آپ كودرج ذيل مشائخ عظام سے اجازت وخلافت حاصل ):

حضرت عبدالباقی فرنگی محلی ،حضرت محدث سیدعلی بن ظاہر وتری مدنی ،حضرت سیدعبدالرحمٰن گیلانی بغدادی قدس سرۂ ۔حضرت شاہ التفات احمد احمدی سجادہ نشین حضرت شیخ العالم ردولوی علیہم الرحمة والرضوان ۔

## زيارت حرمين شريفين

ہر عاشق کی زندگی میں ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی زیارت کر مین شریف پر مجبور کیااسی گئے آپ کرے۔حضرت علامہ کو جذبہ عشق کو محبوب کی نیارت حرمین شریف سے اپنے جذبہ عشق کو محبوب کی زیارت کے جام سے سیراب کیا۔حضرت علامہ نے اپنی زندگی میں دو جج کئے جن کی زیارت کے جام سے سیراب کیا۔حضرت علامہ نے اپنی زندگی میں دو جج کئے جن کی

قدرتے قصیل یہ ہے:

## بہلاج

والدین کریمین اور بڑے بھائی کے ہمراہ ۹ وسلامی میں چودہ برس کی عمر میں ادا کیا اس موقع پر مدینہ منورہ میں جب بغرض زیارت حاضر ہوئے تو آپ کی ملاقات وہاں کے مشہور محدث سیملی بن ظاہر وتری سے ہوئی اور انہوں نے آپ کوسند حدیث عطاکی۔

### دوسسراج

دوسرا جج اس سے مقامات کی زیارت سے مشرف ہوئے اوراس موقع پہلے بغداد شریف کے تمام متبرک مقامات کی زیارت سے مشرف ہوئے اوراس موقع پر حضرت نقیب الاشراف سیرعبدالرحمن گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلاسل کے علاوہ سند حدیث بھی مرحمت فر مائی بغداد شریف کی حاضری کے بعد کر بلا اور نجف اشرف کی حاضری کا ارادہ کیا مگر اجازت نہ ملنے کی وجہ سے جانہ سکے اور جج کے لئے روانہ ہو گئے ۔ جج بیت اللہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اوراس دوران پورے سات مہینے تک وہاں آپ زیارت سے مشرف ہوتے رہے اور پھر مدینہ منورہ سے روانہ ہوکر کیم رمضان المبارک ۲۲ سام کے کو طن لوٹے۔

### تدريسي خسدمات وتلامذه

زمان پھسیل ہی سے حضرت مولانا نے تدریس کا سلسلہ جاری فرما دیا تھالیکن جب سفر جج سے واپسی ہوئی تو آپ پورے انہماک کے ساتھ علماء فرنگی محل کے علمی

مشن کوتر قی کی راہ پرلائے اس زمانے میں علم ظاہری اور باطنی میں مہارت رکھنے والی کوئی الیی ممتاز ہستی معرض وجود میں نہ تھی جس پرنا آشا عوام ، طبقہ علاء اور طبقہ صوفیاء اعتماد کرتے حضرت مولا نا عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد عام طور پر خیال کیا جانے لگا کہ اب فرنگی محل علم اور معرفت دونوں اعتبار سے تہی دست ہے اس لئے حضرت مولا نانے دونوں چیزوں کو وہ ترقی دی کہ جس سے اگلوں کی یادتازہ ہوگئ ۔ آپ کے درس و تدریس کا شہرہ سن کر دور دراز سے لاکھوں تشکام علوم و معرفت آپ کے حافتہ درس میں آگئے جس کی وجہ سے آپ نے مدرسہ نظامیہ فرنگی محل قائم کیا۔ اس مدرسہ میں اول سے آخر تک درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ جن افراد کو آپ نے علم وعرفان کے جام سے سیراب کیاان میں چند ہے ہیں:

مولا نا عبدالقادر فرنگی محلی ، مولا نا قطب میاں فرنگی محلی ، محدث اعظم مندمولا نا سید محمد اشر فی کچھو جھوی ، مولا نا سید محمد اشر فی کچھو جھوی ، مولا نا سید محمد احمد اجمیری ، مولا نا محمد الله آبادی ، مولا نا سید محمد احمد اجمیری ، مولا نا محمد الله آبادی ، مولا نا سید خیر احمد احمد ی سجاده نشین خانقاه حضرت شیخ العالم ردولی شریف بلگرامی ، مولا نا شاه حیات احمد احمد ی سجاده نشین خانقاه حضرت شیخ العالم ردولی شریف ب

## سیاسی سرگرمیال

حضرت مولانا کی زندگی کا یہ پہلوبھی بہت نمایاں ہے جب پہلی عالمی جنگ شرع ہوئی تو اس میں یہ خیال کیا جانے لگا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ تشویش ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہومقامات مقد سہ حلقہ جنگ میں شامل کر لئے جائیں کہ جس سے تمامتر مصیبتوں کے علاوہ جج کے حکم پر تعمیل نہ ہونا ہے۔انگریزوں کی ظلم بربریت اور پورپ کے اقتدار پیندلوگوں کے شرمنا کے طلم کے واقعات کی وجہ سے عالم اسلام میں تلاظم

مسلمہ عقائد کی خلاف ورزی کرنے لگے۔

دوسری چیز بیہ ہے کہ غیروں کے اختلاط اور ان تحریکات میں شرکت کی وجہ سے ان کو ہٹانے کے بجائے ہم خود دستبر دار ہو گئے حالانکہ تنظیم اور تحریک ہماری۔ الیم صورت میں ہمیں ان کا ڈٹ کرمقابلہ کر کے ان کومیدان سے ہٹانا چاہئے نہ کہ خود بوریا بستر سمیٹ کرمیدان کا رزار سے فرار کی راہ کو اپنانا چاہئے۔ خود کے لئے حقیر کا ایک مشورہ کہ اگر ہم اهل سنت و جماعت کی بحالی چاہتے ہیں تو نئی تنظیم اور نئی کوسل کو جنم دسینے کے بجائے ہم ان تحریکوں سے حکومت کے ذریعہ اغیار کا تسلط دور کریں اور اپنا قبضہ وتسلط بحال کریں۔

## تضنيفي خيد مات

حضرت امام المتأخرين كوزمانه طالب علمی ہی سے تصنیف و تالیف كابرُ اشوق تھا۔ جب تک علمی مشغله نه تھامثنوی اورغر لیات تالیف فرمانے گے اور جب علمی میدان میں باضابطہ آ گئے توعلمی كتب تالیف فرمانے گئے۔ زمانه طالب علمی سے لے كريوم علالت تك كوئى ايسادن نه گزراجس میں پچھنہ پچھوفت تالیف پرصرف نه فرمایا ہو۔

حضرت علامہ داعی اجل کولبیک کہنے سے پہلے احیاء سنت اور خدمت دین کے لئے جوبیش بہافتیمتی علمی ذخیرہ چھوڑ گئے اس سے آپ کے علمی شخف اور دین متین سے لئے جوبیش بہافتیمتی علمی ذخیرہ چھوڑ گئے اس سے آپ کے ایک فہرست رہے:

لفسير • (۱) فيض القادر في تفسير آية الفاخر (۲) بيان القرآن (۳) تفسير الطاف الرحمن.

پیدا ہوگیا اور بیصاف ظاہر ہونے لگا کہ اسلام کے شمن مسلمانوں کوصفی ہستی سے مٹا دینے پر تلے ہوئے ہیں تب حضرت مولا نانے علماء حقانی کے طور پر دلیرانہ اور مجاہدانہ طور پر سیاسیات نہ ہی میں کمال سرگر می اور جانفروشی سے منہمک ہوگئے اور خدام کعبہ جمعیۃ الخلافت اور جمعیت العلماء کوعلماء اور عوام کے سامنے ایک تحریک کی شکل میں پیش کیا۔ یہ ذرا بھی مبالغہ ہیں ہے کہ جمعیت العلماء اور خدام کعبہ کے بانی اور مؤسس حضرت مولا ناہی متے اور مجلس خلافت کو ہندوستان کے تمام اصل اسلام کی عام تحریک و اشاعت کرنے میں حضرت مولا ناہی کا قدم سب سے آگے تھا اور اس کے ابتدائی انتظامات ومصارف آب ہی کے ہاتھوں انجام یائے۔

جب ابن سعود نے حرمین شریفین پر ناجائز قبضہ کر کے اپنے بدعات واصیہ کورائے کیا اور خدا کی اور اس کے رسول کی حرم اور جائے امن کوتل گاہ اہل اسلام بنالیا تو حضرت مولا نانے تحریک خدام الحرمین کی بنیاد ڈالی۔

لیکن افسوس صد افسوس اکابرین کی ان تحریکات پرہم قبضہ و تسلط نہ رکھ سکے اور نتیجہ یہ ہوا کہ جن درختوں کو ہمارے اکابرین نے تحفظ سنیت کے لئے اپنے خون جگر سے سے سینچاتھا آج ان کا کھل ہمارے نخالفین گھروں میں بیٹھ کر آ رام سے کھارہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین جو کہ اعتدال اور راہ مستقیم کا درس دیتا ہے اس میں تصلب کے بجائے تشدد کو اپنالیا اور سیاست و حکومت کا درس جورسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا تھا اس کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا اور نتیجناً ہندوستان میں جن صوفیاء کرام کی ذوات مبار کہ سے اسلام اور سنیت کو عروج وارتقاء ملا ان کی ذوات مبار کہ پر آل سعود اور اس کے عقائد کے متحمل افراد نے سنیت کا مہارا لے کر ان تحریکات کے ذریعہ کیچڑ اچھا لئے گے اور اہل سنت و جماعت کے سہارا لے کر ان تحریکات کے ذریعہ کیچڑ اچھا لئے گے اور اہل سنت و جماعت کے سیارا لے کر ان تحریکات کے ذریعہ کیچڑ اچھا لئے گے اور اہل سنت و جماعت کے دریعہ کیچڑ اور اہل سنت و جماعت کے دیوں سے سال اس کے دور ایک کر ان تحریکات کے ذریعہ کیچڑ اور اہل سنت و جماعت کے دیوں سے سال سنت و جماعت کے دیوں سے سال کے دور ایک کر ان تحریکات کے ذریعہ کیچڑ اور اہل سنت و جماعت کے دریعہ کیچڑ اور اہل سنت و جماعت کے دور ایک کر ان تحریکات کے ذریعہ کیچڑ اور اہل سنت و جماعت کے دور ایک کر ان تحریکات کے دریعہ کیچڑ اور اہل سنت و جماعت کے دور ایک کر ان تحریکات کے دور ایک کر ان تحریک کر ایک کر

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

سريث: (٣)الآثار المحمديه. (۵)الآثار المتصله. (٢)الدر الباهره في الاحاديث المتواترة. (٤)شفاء الصدور. (٨)راحة الفواد. (٩) الارشاد في الاسناد. (١٠) الباقيات الصلحات. (١١) الهياكل المعنويه في شمائل النبوية. (١٢) اربعين حديث (٣عدد). (١٣)الآثار الامة. (١٣)الاربعين الزاجرة في الحوادث الحاضرة. (١٥)المنهب الموئد مما ذهب اليه احمد. (١٦)هدية الطيبة لصلة ابن ابي شيبه. (١٤)النهبعن الي حنيفه مما طعن به ابن قتيبه.

فقم (۱۸) الانصاف في الاوقاف ـ (۱۹) الدر الفاخرة للنرية الطاهرة ـ (۲۰) رحمت البغفور في زيارة العبل البغفور في زيارة القبور ـ (۲۲) خيرالزاد ـ (۲۳) الفيض الرحماني ـ (۲۳) قرة العين القبور ـ (۲۲) خيرالزاد ـ (۲۳) الفيض الرحماني ـ (۲۳) قرة العين الإلباب ـ (۲۲) الحظر ـ (۲۷) رسالة في تحقيق الجزية ـ (۲۸) احقاق سماع ـ (۲۹) احسن القربات ـ (۳۰) رجم الشيطان ـ (۳۱) غاية المامول ـ (۳۳) القول الموئل ـ (۳۳) كشف الحال ـ (۳۳) طعن الإنسان ـ (۱۳۵) التعليق المختار ـ (۳۳) رسالة في مسائل الطهارة ـ (۲۳) ذب الطاعنين ـ (۸۳) خيرالدعا ـ (۴۳) الحرز المصنون ـ (۲۰۰) رحمت الامة ـ الطاعنين ـ (۲۸) خيرالدعا ـ (۴۳) الحرز المصنون ـ (۲۰۰) رحمت الامة ـ (۱۳) صرع الجان ـ (۲۳) فتاوي قيام الملت والدين ـ (۳۳) تعليق الازهار ـ (۳۳) البيان المسلم في ترجمة الكلام المبرم في نقص القول المحكم ـ (۲۳) هاسي جميله ـ (۲۳) العمل الماجور بترجمة المبرور في المحكم ـ (۲۳) هاسي جميله ـ (۲۳) العمل الماجور بترجمة المبرور في

ردالقول المنصور ـ (٣٤) الحج المغفور بترجمة السعى المشكور في رد المناهب المأثور ـ (٣٩) صوت الإيمان ـ (٣٩) رسائل متعلق ذبيحة البقرة ـ (٩٠) الإصلاح ـ

اصول فقه: (۱۵)ملهم الملكوت شرح مسلم الثبوت و (۵۲)نهايت الانكشاف في دراية الاختلاف و (۵۳) عجاز الابصار شرح المنار فراض (۵۳) كتاب الفرائض و (۵۵) حاشيه سراجيه و (۵۳) الاظهار في توريث الاماء و الاصهار و

سير: (١٥) تنوير الصحيفة في تأبعية ابي حنيفة ـ (٨٨) شهادت الحسين ـ (٩٥) تنشيط المحبين ـ (٩٠) رسألة في الوفاة ـ (١١) رسألة في المعراج ـ (٩١) مختصر التأريخ ـ (٩٢) اصول التأريخ ـ (٩٢) الاثار الاول ـ (١٥) تحفة الاخلاء ـ (٢١) جلاء الابصار ـ (١٤) الهدية المنيفة ـ (١٨) الرحلة الواقية ـ (٩١) الرحلة الحجازية ـ (٩٠) المحلة المسترشد لوصال المرشد (١٤) عرس حضرت بأنسه ـ (١٢) ملفوظ حضرت سيد السادات ـ (١٤) عرس حضرت بأنسه ـ (١٢) ملفوظ حضرت سيد السادات ـ (٩١) مقدمة التعليق المختار على كتاب الآثار ـ (٩٢) تسهيل المنهج في اسماء رجال كتاب الحج ـ (١٩) مقدمه حاشيه سير صغير وسير كبير ـ المهاء رجال كتاب الحج ـ (١٩) مقدمه حاشيه سير صغير وسير كبير ـ المهاء وسلوك : (١٩) افضل الشمائل ـ (١٤) سبيل الارشاد ـ (٩١) رسألة النصيحة ـ (٩٩) رسألة التوبة ـ (٩٨) رسأله اذكار و (١٨) ماشيه فصوص الحكم ـ (٩٨) رسأله اذكار و

**@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@** 

صرف طباعت کے مقام کو پہونچی۔

مذکورہ بالاتصنیفات کود کی کرمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت علامہ نے کوئی ایسافن نہیں جھوڑ اجس میں خامہ فرسائی نہ کی ہواور بیاحساس ہوتا ہے کہ صرف ۴۸ سال کی مدت میں تصنیفات کی اتنی بڑی ضخیم فہرست وہی شخص انجام دے سکتا ہے جسے خدائے عزوجل نے علم کثیر سے نواز اہواور جسے صوفیوں کی نظر نے علم وعرفان کا جام بلایا ہو۔

## وصسال

دینی وملی اور سیاسی امور کی انجام دہی میں حضرت علامہ نے کبھی اپنے جسم کی طرف توجہ نہ کی اور نتیجہ بیہ ہوا کہ ۲ ررجب ر ۲ ساچ کونماز عصر کے وقت آپ پر فالج کا حملہ ہوا جس نے ہوش واحساس ظاہری کو زائل کر دیا جبکہ آپ سرر جب کوعرس سرکارغریب میں شرکت کے لئے جانے والے تھے۔فوراً علاج ومعالجہ شروع ہوا مگر افسوس کے بچھ فائدہ نہ ہوا اور ۴ ررجب ۴ ساج مطابق ۱۹ رجنوری ر ۱۹۲۱ فیشب جہار شنبہ کواس دار فانی سے کوچ کر گئے۔

افسوس آج قلم کواس مجسمہ علم واخلاق کا ماتم کرنا ہے جس نے دارالعلم والعمل کی بوسیدہ عمارتوں میں فضل و کمال، اخلاق وایمان اور زہدوورع کی نئ تاز گی بخشی۔

وماكان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما

محمد وسیم اخت را شرقی مصباحی استاد جامعهٔ شتیه خانقاه حضرت شیخ العالم علیه الرحمه ۱۸رصفر المظفرر ۵ ۳۲ اجرمطابق ۲۲ردسمبرر سانځ

اشغال.

ارب: (۸۳) حاشیه دیوان حماسه در (۸۵) شرح قصید ۱۹ در ده د

منطق: (۸۱)اعتصام الاذهان. (۸۷)شرحان لایساغوجی.

(۸۸)تقریب الاذهان

فلسفم: (٨٩) تحفة الاصحاب. (٩٠) عين الصواب. (٩١) حاشيه النافعة على ظفرة الزاوية. (٩٢) رسالة في الهيئة القديمة والجديدة.

كلام: (٩٣)غاية الكلام. (٩٣)زبدة الفرائد. (٩٥) كتاب العقائد. (٩٦)سائنس وكلام.

كو: (٩٤)نورالصباح شرح المصباح. (٩٨)هدية الطلبه. (٩٩)شرح هداية النحو. (١٠٠)حاشيه الفيه.

صرف: (۱۰۱) تحفة الاخوان (۱۰۲) هدية الخلان (۱۰۳) المنتخب (۱۰۳) سلسلة النهب (۱۰۵) تسهيل الصرف (۱۰۲) جأمع الفوائد (۱۰۷) ارتفأء الصرف (۱۰۸) شرح هداية الصرف (۱۰۹) شرح فصول اكبرى (۱۰۰) مقدمة الصرف

مذکوره تالیفات کےعلاوہ حضرت علامہ مختلف درسی کتب پرحاشیہ بھی تحریر فرمایا مثلاً حاشیہ شرح مسلم قاضی ، حاشیہ میر زاھد، رسالۃ الحاشیۃ علی حاشیۃ غلام بحل ، حاشیہ شرح ھدایۃ الحکمت ، حاشیہ شمس با زغہ ، حاشیہ نورالانور ، حاشیہ اصول بز دوی ، حاشیہ شرح مشکلو ق اور رسالہ سائنس و کلام کی چونیس جلد تالیف فرمائی جن میں ایک جلد

حق حق حق

تقسريم

الله جل مجدهٔ کاارشادہ:

وَيِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ (المنافقون آيت: ١) ليعنى عزت الله ك لئے ہاوراس كرسول ك لئے اور تمام مومنوں ك لئے ۔

اس ارشاد مبارک کا عام مفہوم ہے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بالذات عزت والا ہے ہی مگراس کی عطاسے تمام مخلوقات میں جوعزت والے ہیں وہ رسولان عظام علیہم الصلوٰ ق والسلام اور پھر دیگر حضرات اہل ایمان ہیں۔ان کے علاوہ دنیا داروں کی نظر میں جوعزت والے ہیں وہ حقیقی عزت والے نہیں ہیں بلکہ ان کی عزت عارضی و بناوٹی میں جوعزت والے ہیں وہ حقیقی عزت والے ہیں۔

آیت مذکورہ کی شان نزول سے بھی یہی بات ظاہر ہے جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ شہور منافق عبداللہ بن ابی قد و قامت کے اعتبار سے حسین وجمیل اور مال و دولت کے اعتبار سے دی حیثیت آ دمی تھا یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد سے قبل لوگوں نے اس کی تاجیوشی کی تیاریاں بھی کرلی تھیں بھر جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ورود مسعود ہوا تو اہل مدینہ کے بھر جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ورود مسعود ہوا تو اہل مدینہ کے

سعیدول کی سعادت بختیال رنگ لائیں وہ رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی غلامی پر فخر کرنے گے اور بادشاہول کی بادشاہت، سردارول کی سرداری اور امیرول کی امارت کوآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر نچھا ورکردئے۔ عبداللہ بن ابی کواس بات سے بڑا دھچکالگا اور وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا دل سے شخت دشمن ہوگیا مگر خوف کی وجہ سے وہ خود کو مسلمان ظاہر کرتارہا۔ حضورا قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے ساتھ نیک سلوک روا رکھے ہوئے تھے۔ بیشخص پیٹھ بیچھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تو یہ صاف مکر جاتا تھا کرتا تھا اور جب بارگاہ رسالت میں اس کی شکایت کی جاتی تھی تو یہ صاف مکر جاتا تھا اور خوب قسمیں کھاتا تھا۔ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کواس وقت تک نظر انداز فر ماتے رہے جب تک کہ اللہ عز وجل نے کوئی تھی نہیں سنایا۔

اس کی منجملہ حرکتوں میں ایک حرکت ہے ہے کہ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں تو تو میں میں ہوگئ جس سے طیش میں آ کر مہاجر نے اس انصاری کوتھیڑ مارد یا۔رسول اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کواس کی خبر ہموئی تو آپ نے سخت نا گواری کا اظہار فر ما یا اور فر ما یا کہ بیہ بہت برافعل ہے۔ مگر اس بات کی خبر جب عبد اللہ ابن ابی کو ہموئی تو اس نے انصار کو خوب کوسا اور کہا کہ جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گتو جو ہم میں کا عزت والا ہوگا وہ ذلت والوں کو نکال دے گااس نے انصار کو عزت والا اور مہاجرین کو ذلت والا سمجھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود تھے۔

الله تبارک و تعالی نے عبدالله بن ابی کے اس فاسد خیال کی تر دید میں فر ما یا کہ عزت تو الله اس کے رسول اور مومنوں کے لئے ہے۔ تفصیل کے لئے سور ہُ منافقون

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

كى تفسير ملاحظه كيحئے:

واقعہ مذکور سے اس نتیجہ کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ عزت واحترام کا معیار نہ تو ظاہری حسن و جمال اور مال و دولت ہے نہ بادشاہت وسر داری بلکہ اللہ کے نزد یک عزت وعظمت کا معیار ایمان وعمل اور تقویٰ و پر ہیز گاری ہے جس کے پاس میدسین دولت ہے وہی دائمی عزت والا ہے اور جس کے پاس ان چیزوں کا فقدان ہے وہ ذلیل ہے خواہ دنیا والے اسے کچھ بھی سمجھیں۔

جب یہ بات مسلم ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کے برگزیدہ بندے اور اہل ایمان ہی عزت والے ہیں تو یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ ایک عزت والے کا دائرہ عزت کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ یعنی یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ایک عزت والا آیا صرف حیات ظاہری ہی میں مقام عزت پر فائز رہتا ہے یا وصال کے بعد بھی اس کا وہی مقام باقی رہتا ہے؟ یا پھراس کا جسمانی وجود ہی عزت واحتر ام کا حامل ہے اور بعد از وفات اس کی ساری حیثیتیں زائل ہوجاتی ہیں۔ نیز اس کے متعلقات کی بھی کچھا ہمیت اسلام کے نزدیک ہے یا نہیں؟

آئندہ سطور میں ہم انشاء اللہ تبارک وتعالی چند باتیں مستندحوالوں کی روشنی میں پیش کریں گے جن سے مذکورہ سوالات حل ہوتے نظر آئیں گے اور مقصد مضمون بھی واضح ہوجائے گا۔

یہاں موضوع بحث بیمسلہ ہے کہ انبیاء کرام میہم الصلوۃ والسلام واولیاء کرام اور دیگر صالحین عظام کی قبروں پر کوئی الیی عمارت بنانا جائز ہے یا نہیں جس سے صاحب قبر کی عظمت کا ظہار اور اس کا تحفظ مقصود ہو۔

موجودہ دور میں وہابیہ اور اس کی ہم نوا جماعتیں شدت کے ساتھ اس بات کی مخالفت پراتر آئی ہیں کہ بزرگوں کی قبروں پر کسی طرح کی کوئی عمارت نہ بنائی جائے بلکہ اولیا کرام کے مزارات پر جوعمارتیں بنی ہوئی ہیں ان کوڈھا دینا اور مقابر صلحا کی بلکہ اولیا کرام کے مزارات پر جوعمارتیں بنی ہوئی ہیں ان کوڈھا دینا اور مقابر صلحا کی بحرمتی کرنا ان کا نصب العین قرار پا چکا ہے۔ دیار عرب میں شخ ابن عبدالوہاب نحیدی اور برصغیر ہندو پاک میں شخ اساعیل دہلوی نے اس طرح کے گھٹیا اور فاسد نظریات کو پروان چڑھا یا پھر گستاخ اور بے ادب فطرت کے لوگ اسے قبول کرتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیائے اسلام میں ایک آگسی بھڑک اٹھی جس سے مسلمانوں کا خرمن اتحاد جل کررا کھ ہوگیا اب عالم میہ کہنہ توخوش عقیدہ مسلمان ان کے دست ستم سے محفوظ ہیں اور نہ بزرگوں کی آخری آرام گاہیں۔ اللّٰھ جد انا

لیکن اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء وصالحین کی قبروں کو اس ہیئت پر بنانا یا سنوارنا جس سے لوگوں کی نگا ہوں میں ان کی عظمت ظاہر ہوجائز و درست ہے خواہ ان پر گنبد بنایا جائے یا کسی دوسری ساخت کی کوئی عمارت جیسا کہ قرون اولی سے لے کر اب تک مزارات صلحا پر بنی ہوئی عمارتیں اس جواز پر شاہد عدل ہیں۔ تاہم قرآن مجید اور احادیث رسول کی روشنی میں اس مدعی پر چند دلیلیں پیش خدمت ہیں وما تو فیقی الا بالله العظیم ۔

نسئلك العزة والعافية والاستقامة على الحق.

اس بحث میں آگے بڑھنے سے قبل چند مقد مات ملاحظہ کریں:۔ پہسلا مقدمہ: اللہ عزوجل ہی بالذات عزت والا ہے اس کے علاوہ جس کے پاس جوعزت ہے وہ بالعطاء ہے۔

وسلامٌ على الهرسلين. اوررسولول يرسلام بو

(الصّفٰت،آيت:١٨١)

کہیں یوں ارشاد ہوا:

انعمر الله عليهم من النبين جن پرالله نے انعام فرمایا ہے جو انبیاء، والصدیقین والشهداء صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ والصالحین والنساء، آیت: ۲۹)

تیسرا مقدمب: الله تبارک وتعالی کے نزدیک انبیاء کرام علیهم الصلوة والسلام کے بعدمونین صالحین کی قدرومنزلت ہے۔قرآن مجید میں اس سلسلے میں کئی ارشادات موجود ہیں۔جبیبا کہ ایک مقام پرارشاد فرمایا:

ان الذین امنوا و عملوا بیشک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے الصالحات کانت لھم جنت نیک کام کے ان کے لئے فردوس کی جنتوں الفردوس نزلا ٥ خالدین فیھا کی مہمانی ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہنے لایبغون عنھا حولا ٥ (الکھف، والے ہیں وہ اس جگہ کو تبدیل کرنا نہیں عامیں گے۔

ایک دوسرے مقام پر بیارشاد ہوا:

والذين أمنوا و عملوا الصالحات اور جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے اولئک اصحب الجنة هم فيها نيک عمل کئے وہ جنتی ہیں۔ وہی اس میں خالدون۔ (البقرة، آیت: ۸۲) ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ عصر میں اس طرح بیان ہوا:

ارشادر بانی ہے:

قل اللهم ملك الملك تؤتی آپ یون عرض کیجے "اے الله ملک کے اللہ الملک من تشاء و تنزع الملك مالک توجس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جسے همن تشاء و تعز من تشاء و تنل سے چاہتا ہے ملک چین لیتا ہے۔ اور توجی من تشاء بیدا کے الخیران کے علی کل چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت من تشاء بیدا کے الا عمران، آیت: ۲۱) میں مبتلا کرتا ہے۔ سب بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ بیتک تو ہر چیز پر وست قدرت میں ہے۔ بیتک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

اورفر ما یا:

وان العزة لله جميعاً وربيتك سارى عزت الله تعالى كے لئے ہے۔

دوسرا مقدم، الله تبارك وتعالى كنزد يكسب سيمعزز ومكرم حضرات انبياء كرام ورسولان عظام عليهم الصلوة والسلام بين قرآن مجيدناطق ہے:

تلك الرسل فضلنا بعضهم على ان سبرسولوں (مين سے) ہم نے بعض كو بعض والبقرة، آيت: ۲۵۳)

اورفر ما یا:

وما ارسلنا من رسل الاليطاع اورجم نے ہرسول کو صرف اس لئے بھیجاہے کہ باخن الله ۔ (النساء،آیت: ۲۸) اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔

کہیں ان کے مقام ومر بے کا ذکر یول فرمایا:

# انبیاءوصالحین کے متعلقات ومتر و کات تبرک ہیں

مقسام ابراتهسيم

اللّٰد تبارک وتعالیٰ کاارشاد ہے:

واتخنو ا من مقام ابراهيم اورمقام ابراهيم كونماز كي جله بنالو مصلي (بقرة،١٢٥)

مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جہال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم ثبت

مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت

ابراہیم علیہالسلام کے نشان قدم ہیں یعنی وہ

جگہ جہال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے

ایک پتھریراینے قدم رکھے تھے اسی کو

مقام ابراہیم کہاجا تاہے۔

## علامه زمحشری لکھتے ہیں:

ومقام ابراهيم الحجر الناي فيه اثرقدميه والموضع الذي كأن فيه الحجر حين وضع عليه قدميه وهوالموضع الذي يسبى مقامر ابراهیم و (کشاف، جا، تفسیر تحت آیت من کور)

چونکهاس وقت اس مقام بریمی آخری مدعی موضوع بحث بهذااس سلسله میں قرآن واحادیث اوراقوال ائمہ سے اثبات کے طور پر چند جھلکیاں نذر قارئین کرتے ي - اللَّهم هداية الحق والصواب.

ان الانسان لغی خسر الاالذین بیشک انسان خسارے میں ہے سوائے ان امنوا و عملوا الصالحات و و لوگول عجوایمان لائے اورنیک کام کئے تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر اورایک دوسر کوت کی تلقین کی اورایک (العصر، ۲٫۳) دوسر کے کوصبر کی تلقین کی۔

اور خداوند جل جلاله کے حضور جملہ قدر وعزت والوں کا اجمالی ذکراس آیت یاک میں ہے:

انعم الله عليهم من النبين جن يرالله نانعام فرمايا ب جوانبياء، والصديقين والشهداء صريقين شهداءاورصالحين بين والصالحين. (انساء، ٦٩)

چوتھے مقدمہ:اللہ تعالی نے جن بندوں کومعزز فرمایا وہ اس کے حضور دونوں جہاں میںمعزز ہیں ایسانہیں کہ دنیا میں تو ان کورب تعالیٰ عزت وکرامت کا لباس بہنائے اورآ خرت میں ذلیل وخوار کردے بلکہ آخرت کی عزت ہی اصل عزت ہےاوراس دن اللہ تبارک وتعالٰی اپنے انہیں بندوں کوعزت وعظمت کا تاج پہنائے گا جود نیا میں اس کی عزت کی خاطر جان نچھاور کرتے تھے۔اس دن پیفیصلہ سب کی نگاہوں کے سامنے آجائے گا کہ سیجے عزت والے اہل ایمان ہیں اور تمام ذلتیں کا فروں کے لئے ہیں۔قرآن واحادیث میں اس مضمون براس قدرشواہدموجود ہیں کہ ثنار مشکل ہےاور تمام فرقول کواس کااعتراف بھی ہے۔

یا مخوال مقدمه: انبیاء کرام وصالحین عظام کے متعلقات ومتر وکات بھی معزز ومکرم ہیں جن سے برکتیں حاصل کی جاتیں ہیں اب خواہ وہ متعلقات ان کی جائے پیدائش ہو یاان کالباس ہو یاان کے مقابر یااس قبیل کی کوئی دوسری چیز۔

علامہ زمحشری نے اس آیت کی تفسیر میں بیروایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ کیا ہم مقام ابراہیم کونماز کی جگہ نہ بنالیس ان کا مقصد اس جگہ نماز پڑھنا حصول برکت کے لئے تھا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا مجھے ابھی اس کا حکم نہیں دیا گیا پھر سورج ڈو بے سے بل ہی یہ آیت نازل ہوئی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پسند فرمائی کہ اس کے محبوبین کے اثار سے برکت حاصل کی جائے اور انہیں باقی رکھا جائے۔

## تا بوت سکیت

قرآن یاک میں اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کا ذکراس طرح فرمایا:

و قال لهم نبیهم ان ایه ملکه اوران کے بی نے ان سے کہا ہے تک اس ان یاتیکم التابوت فیہ سکینة باوشاہ کی سلطنت کی علامت ہے کہ من ربکم و بقیة هما ترك ال تمہارے پاس ایک تابوت آئے گاجس میں موسیٰ و ال هارون تحمله تمہارے رب کی طرف سے سکینہ (سکون المملائکة ان فی ذٰلك لأیة لکم آور چیز) ہے اور آل موکی اور آل ہارون کی ان کنتم مومنین و بقرة چھوڑی ہوئی باقی ماندہ کچھ چیزیں ہیں۔اس ایس کنتم مومنین و بقرة تھوڑی ہوئی باقی ماندہ کچھ چیزیں ہیں۔اس ایوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوئے اگر آم

ایک عظیم نشانی ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا ایک

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

مومن ہوتو بیشک اس میں ضرور تمہارے لئے

صندوق تھا جوتین ہاتھ لمبااور دوہاتھ چوڑا تھااس پرسونے کے پتر چڑھے ہوئے تھے بیہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام تک بعدہ معنی علیہ السلام تک بعدہ معنی علیہ السلام تک بہنچا۔ حضرت شمویل علیہ السلام تک بہنچا۔

اس تابوت کے وارث حضرات انبیاء کرام اور بنواسرائیل کے محتر م لوگ رہے بنی اسرائیل نے جب تک اس کی تعظیم وتو قیر کی باعزت رہے اور جب اس کی بے حرمتی کے دریے ہوئے تو وہ نہ صرف خوار ہوئے بلکہ تابوت سکینہ کی برکت و وجود سے بھی محروم ہو گئے۔

اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں:

هی رصاص الالواح و ثیاب موسی و وه شکسته نختیان، حضرت موسی و هارون علیهما عمامه هارون طست من ذهب کانت السلام کے کیڑے اور عمامہ اور ایک سونے تغسل به قلوب الانبیاء۔ (روح کا طشت جس سے انبیاء علیم السلام کے البعانی، ج، ص۲۵۳) تلوب کودھویا جا تاتھا۔

اوربعض روایات میں ہے کہ ان بقیات میں حضرت موسیٰ وہارون کے کپڑے، جوتے حضرت موسیٰ کا عصا، پنیمبروں کی تصاویر اورتوریت کی کچھ شکستہ تختیاں تھیں۔
تفسیر روح البیان میں ہے کہ بنی اسرائیل جنگ کے موقع پر اس تابوت کے مسلس سیدال کرچھوں فتح دفھ ۔ کی دورا کر تہ دال تا توالیٰ ات کی رک تہ سید انہیں

وسیلے سے اللہ کے حضور فتح ونصرت کی دعا کرتے تو اللہ تعالی اس کی برکت سے انہیں فتح عطا فرما تالیکن جب بنی اسرائیل میں نافر مانی شروع ہوئی تو قوم عمالقہ نے ایک جنگ میں ان سے بیتا بوت چھین لیا اور اسے گندگی کی جگہ دفن کر دیا اللہ تعالی نے قوم عمالقہ کواس ناشا کستہ حرکت کی بیسزادی کہ ان میں مہلک بیماریاں بھیج دیں بیمال تک کہ ان کی یائج آبادیاں ہلاک ہوگئیں پھران کو جب ہوش آیا تو اس صندوق کو اٹھا کر

حضرت یوسف علیه السلام کا کرتان توخود کوئی طبیب تھا اور نہ دوا بلکہ وہ ایک کیڑا تھا لیکن حضرت یوسف علیه السلام تک پہنچا تھا جس کی وجہ سے وہ عنداللہ اس قدر مکرم ہوگیا کہ اس کی برکت سے حضرت یعقوب علیه السلام کی بینائی اللہ تعالی نے واپس کر دی۔ لہذا قرآن مجید کے اس بیان سے معلوم ہوگیا کہ انبیاء وصالحین کے متعلقات بھی معزز ومکرم ہے۔

اوریتو خاص تبرکات کی بات تھی قرآن مجید میں تو صالحین کے قرب وجوار کے مقامات کے مبارک ہونے کا ذکر ہے۔ جیسا کہ سورہ کہف کی بیا بت بتارہی ہے۔
قال الذین غلبوا علی امر هم جولوگ ان کی معاملات پر زیادہ حاوی لنتخذن علیهم مسجدا۔ تضان لوگوں نے کہا ہم ضرور بہ ضرور برضرور (کھف، آیت ۲۱) ان کے قریب مسجد بنائیں گے۔

اصحاب کہف کا معاملہ ایک طویل عرصہ کے بعد جب ایک نیک بادشاہ کے زمانے میں ظاہر ہواجس کا نام بیدروس یا بیدوسیس تھا تو اس نے ان کی قدر ومنزلت کے اظہار کے لئے غار کے قریب ایک مسجد بنانے کا عزم کیا تا کہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں اوراس کے جوارسے برکتیں بھی حاصل کریں۔

تفسير کشاف ميں ہے:

یصلی فیه المسلمون و جس میں (مسجد) اہل اسلام نماز پڑھا یتبرکون بمکانهم (کشاف ج۳، کرتے تھے اور ان کی جگہ سے برکت تحت آیت من کور) ماسکیا کرتے تھے۔ جب نصوص قرآنیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ صالحین کے متر وکات ومتعلقات

ایک بیل گاڑی میں رکھ کر ہانک دیا اللہ تعالیٰ نے اس پر فرشتے مقرر کر دیئے جواس کو حضرت طالوت تک پہنچادیا۔ اس واقعہ کے عرض کرنے کا مقصد یہاں صرف بیہ کہتا ہوت سکینہ جن میں انبیاء کیہم السلام کے تبر کات تھاس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر محترم و معظم بنایا کہ جنہوں نے اس کی عزت کی اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت عطاکی اور جنہوں نے اس کی عزت کی اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت عطاکی اور جنہوں نے اس کی تو بین کی اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کیا۔ اس واقعہ سے بھی یہی ظاہر جنہوں نے متعلقات ہروقت اور ہرز مانے میں متبرک و محترم ہیں۔

## حضرت يوسف علب السلام كاكرتا

حضرت بوسف علیہ السلام اپنے والد کے نابینا ہونے کی خبرس کر اپنا کر تا اپنے بھائیوں کو دیتے ہوئے کہا تھا:

اذھبوبقہیصی ھنافالقولاعلی میری اس قیص کو لے کر جاو اور اس کو وجه ابی یأت بصیرا۔ (یوسف، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دوتو آیت ۹۳ ان کی آئیسی دیکھے گئیں گی۔

حضرت یوسف علیه السلام نے جیسا کہا تھا فی الواقع ویسا ہی ہوا چنانچہ آیت مقدسہ ہے:

فلما ان جاء البشير القه على پرجب خوشخرى سنانے والا آيا اوراس وجهه فارت بصيرا (يوسف آيت نے وہ قيص اس کے چرے پر ڈال دى تووہ فوراً بينا ہو گئے۔

صاحب مجمع بحارالانواررقم طراز ہیں:

قد اباح السلف ان يبنى على بشك اسلاف كرام نے مشائخ وعلاء قبور البشائخ والعلماء مشاہير كى قبروں پرعمارت بنانے كوجائز البشاهير ليزورهم الناس علم ايا ہے كہ لوگ ان كى زيارت كريں ويستر يحون بالجلوس فيه و اور اس كے سائے ميں بيٹھ كر راحت بحار الانوار جلددوم) عاصل كريں۔

تفسیرروح البیان میں ہے:

فبناء القباء على قبور العلباء پس علاء اور اولياء اور صلحاء كى قبرول والاولياء والصلحاء و وضع پر عمارت بنانا يا پرده لئكانا يا ان پر الستور والعبائم والثياب عمامه و كير كر كانايي بائز امر ب على قبور هم امر جائز اذا كان جبه اس سے لوگوں كى نظروں ميں القصد بنالك التعظيم في اصحاب قبور كي تظيم مقصود ہو يہاں تك اعين العامة حتى لا يحتقر وه صاحب قبر كي تحقير نہ كريں ---- ولا اور اس سے روكنا مناسب نہيں - صاحب هذا القبر ---- ولا اور اس سے روكنا مناسب نہيں - ينبغى النهى عنه (روح

حاصل کلام یہ ہے کہ مزارات صلحاء پر اس غرض سے گنبدیا کوئی دوسری عمارت بنانا جس سے ان کے حقوق ،عزت وحرمت کی پاسبانی اوران کی تعظیم و تکریم مقصود ہوجائز ومستحسن ہے اور صدیوں سے مسلمانوں کا اس پر عمل ہے۔

**@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@** 

بلکہ ان کے اردگردسے بھی برکتیں حاصل کی جاتی ہیں اور ان سے منسوب اشیاء ہردورو ہرقرن میں محترم و معظم ہیں تو بیہ مسلہ بھی واضح ہو گیا کہ ان کے مقابر اور آخری آرام گاہیں بھی معزز ومکرم ہیں لہٰذادیگر تبرکات کی طرح ان کی قبروں کو تحفظ فراہم کرناان پر گنبدیا ایسی عمارت تعمیر کرنا جس سے لوگوں کی نگا ہوں میں ان کی عزت ومقام کا ظہور مقصود ہوجائز ودرست ہے جیسا کہ اقوال فقہا وائمہ سے ظاہر ہے۔

مزارات پرتغمیر گنبد کے جواز کے لئے تو یہی دلیل کافی ہے کہ حضور سیدالمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مقدس قبروں پر گنبد خضراء آج بھی اپنی ملکوتی شان کے ساتھ ایستادہ ہے علاوہ ازیں پوری دنیائے اسلام میں لاکھوں کروڑ وں مزارات صلحا پر عالی شان گنبد وخوبصورت عمارت بنی ہوئی ہے اور صدیوں سے بڑے بڑے علماء ومشائخ ان میں حاضری دیتے رہے ہیں۔ باوشاہان اسلام و مجاہدین اسلام ان کے حضور خراج عقیدت پیش کرتے باوشاہان اسلام و مجاہدین اسلام ان کے حضور خراج عقیدت پیش کرتے رہے ہیں بلکہ اخیار کا بیمل علی مسلیل التو اتو چلا آرہا ہے اور کسی نے اگر انکار کیا تو اسے مسکت جواب بھی دے دیا گیا ہے۔ یہاں چندائمہ اسلام کے آرا ملاحظہ سے جئے۔

حضرت علامه ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

لا یکرہ البناء اذاکان قبروں پر (تحفظ کے واسطے) البیت من البشائخ عمارت بناناکروہ نہیں جبکہ صاحب والعلماء والسادات (رد قبر مشائخ علماء اور سادات کرام البختار، جلداول)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

### حق حق حق

بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ حامدا و مصليا و مسلمًا

مسئلة تبوروقنبر حبات

امام المتأخرين ملك العلمهاء حضرت مولاناعبدالبارى فرنگى محلى قدس سرهٔ (منقول از اخبار 'نهدرد' دبلی)

مشہور ہے کہ حضرت عمر نے وہ درخت جس کے نیچے بیعت الرضوان میں حضور نے سابیلیا تھا بخوف پرستش کھدوا ڈالا مگر بینہیں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے وقت میں مآثر پر جو مساجد تھے ان کو حضرت نے کھود نے کا حکم نہیں دیا حالانکہ لوگوں کی زیارت پیندنہیں کی چنانچہا پے ساتھی سے کہا کہان مساجد پراگروقت نماز ہوتو پڑھ لیا کرواور فر مایا کہا گی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہانہوں نے معبدایسے مآثر پر بنایا تھا۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ صحابہ میں لوگ اس کی زیارت کرتے تھے حضرت کے تشددات کے باوجودانہوں نے نہ تو لوگوں کو زیارت ونماز سے بازر کھانہ مساجد کوشکست کرایا۔اس واقعہ کو حضرت عمر کے کنز العمال میں روایت کیا ہے۔ مسجد ہر حالت میں قابل احترام ہے خصوصاً وہ مساجد جو مآثر متبر کہ میں ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ نحدی یہ کیوں کرتے ہیں اور مزار کے قبوں اور مساحد کو کیوں گراتے میں نہیں سمجھتا کہ نحدی یہ کیوں کرتے ہیں اور مزار کے قبوں اور مساحد کو کیوں گراتے

والله تعالى اعلم بالصواب \_

واستغفر اللهربى من كلذنب واتوب اليه ولاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يأ ارحم الراحمين

فقط حقی**رمحمد احمد رضاا شر فی مصباحی** سابق استاد جامعهٔ چشتیه رد ولی شریف فیض آباد ۵رمرم الحرامر ۳۳۵ چیرمطابق ۱۲/۱۱/۱۱



ہیں۔ سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں کہ اُن میں اگلی بربریت اب تک موجود ہے۔
مزارات کے جوار میں مسجد بنانے کوتمام علماء نے جائز بتایا ہے اور قرآن نثریف
سے اس کا جواز اس آیت سے نکلتا ہے جس کو'' ہمدر د'' نے لکھا ہے آپ اُس کو بغور
ملاحظہ بیجئے وہ مساجد بنانے والے خوش اعتقاد واجھے لوگ تھے جیسا کہ نفسیر کبیر سے
معلوم ہوتا ہے اُنہوں نے مسجد مسلمانوں کے لئے بنوائی تھی جیسا کہ مدارک سے معلوم
ہوتا ہے۔ ابن کثیر کا اپنا خیال قابل احتجاج دیگر کبار علماء کے مقابل نہیں ہے جس
حدیث سے اُنہوں نے استدلال کیا ہے وہ حدیث اُن کے مدعا پر دلالت کرنے سے
قاصر ہے۔

آپ خود ملاحظہ کیجے کہ لنتخان علیہ مسجداً (سورة کھف،آیت، ۲) ہم ضروران کے پاس ایک مسجد بنائیں گے۔قرآن میں بلاانکار اوراعتراض کے مذکور ہے اورعلی بمعنی عند کے ہے آئی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں علی باب الکہف برخلاف حدیث کے کہائی میں مذکور ہے کہ اتخان واقبور انبیاء مھے مساجن ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لئے ۔خود قبروں کو وہ سجدہ کاہ بناتے تھے قبروں کو مسجد کرنا اور اُن کے قرب میں مساجد بننا دونوں کا فرق آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس سے تعارض دونوں نصوں میں نہیں ہے اسی وجہ سے ہم قرآن پر بھی مل کرتے ہیں اور حدیث پر بھی اور کہتے ہیں کہ قرب مقا براور جوارصا کے میں مسجد بنا نا مستحسن ہے مگر قبر پر مسجد بنا نا جا بز ہے پہلا امرقر آن سے ثابت ہے اور ویراحدیث سے ثابت ہے۔

ہاں جولوگ اس آیت سے بناعلی القبور کے جواز پر استدلال کرتے ہیں اُن کی توجیہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ باوجوداس کے خفاجی اور روح المعاتی والے میں زمین

آسان کا فرق ہے پھرموخرالذ کرمنسوب بتوہیب ہیں۔ان کے اقوال اُن کے بدعات کی تا ئید میں قابل قبول نہیں ہیں ۔ بیضاوی اور امام رازی حمهم اللہ تعالیٰ وغیرہ جوتصریح کرتے ہیں وہ قوی ہے۔ آلوش نے جو دلیل بیان کی ہے وہ بھی قابل احتجاج نہیں ہے۔ ابھی وہ جوابن کثیر نے کھی ہے آپ خوداُس پرغور کریں توبیہ بات ظاہر ہوجائے گی کہ قبور کومساجد بنانا اوران کی عبادت کرناا مرآخر ہے اور قبور کے کنارے مسجد بنانا امرآ خرہے۔حضور کاسربسجود ہونامقابر میں خصوصًا لیلۃ البرأت میں متواتر ہے۔اب رہ گیا مقابر پرقتیوں کا بنانا مجھے بہت حیرت ہوئی کہ جب تلاش کیا تواس کی ممانعت پر کوئی نصنہین ملی آپ کی صرف وہی حدیث جس کومیں نے آپ سے زبانی عرض کیا تھا كه نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن البناء على القبود نبي كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے قبروں پرعمارت بنانے سے منع كيا۔ بیحدیث حصول مدعامیں غیر کافی ہے۔ نیہیں معلوم ہوتا ہے کہ نہی سے کیا مراد ہے نہی تحریمی یا تنزیهی \_ بظاہر نہی تنزیهی ہے جبیبا کہاس طریقة اداسے ارشادفر مایا ہے نہی عن تشئيد البناء مضبوط كرنے كومكانات كآپ نے روكا - بيروك ظاہر ہے کہ تنزیہی تھی ورنہ بڑے بڑے عمارات سب کھدوا کر بھینک دینا جا ہیے پھر بناء علی القبرے کیا مراد ہے آیااس کے گرداگردیکھ بنانا یا اُس پر بنانااخمال ہوتا ہے کہ عند کے معنی میں علی ہو۔ ظاہر ہے کہ بیہ معنی مجازی ہیں لہذااس سے خودفس قبریر بنا نیکی ممانعت نکل جائے گی کیونکہ جمع بین الحقیقة والمجاز درست نہیں ہے بفرض ہیہ احتمال مان بھی لیا جائے تو کہا جائے گا کہ بیتکم عام قبور کا ہے مخصوص قبور کانہیں ہے۔ اس امر کی تخصیص علماء کی عبارات سے ہے اور خود حضورا قدس کے مزار سے ہے کہ اندر حجرهٔ حضرت عائشہ کے ہوا جومُسقّف تھا۔ گنبد کی تو اُس وقت مسجد بھی نہیں تھی جیسی ۔

حیثیت مسجد کی تھی ولیں جحرہ حضرت عائشہ کی تھی۔حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مرمت کرائی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نئے سرے سے اس کی تعمیر کرائی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نئے سرے سے اس کی تعمیر کرائی اور صحابہ کے وقت میں بلاا نکار کے قبور پر منڈھوار جسے قبّہ کہتے ہیں ہونا ثابت ہے۔ بعض نے اس کی مخالفت کی تو وہ بھی بطور کراہت تنزیہی کے ہے۔ نہی خود اس کے امکان وقوع پر دلالت کرتی ہے اور نہی چونکہ تنزیہی ہے تو اس کا اثر اسی قدر ہوگا جودیگر امور خلاف اولی کا ہے۔ ملابس اور مساکن وعمارات وغیرہ میں جتنی جتنی وسعت ہوتی امور خلاف اولی کا ہے۔ ملابس اور مساکن وعمارات وغیرہ میں جتنی جتنی وسعت ہوتی گئی ، مال میں ترقی ہوتی گئی ۔ زندوں اور مردوں دونوں کی کیساں حالت ہے۔

یہ بات بھی سمجھ لینی چا ہے کہ صیغہ نہی یعنی لا تفعل سے چا ہے تحریم ثابت ہو مگر لفظ نہی سے جس کے معنی رو کئے کے ہیں تحریم کا بلا قرینہ ثابت ہونا غیر مسلم ہے ورنہ اسی لفظ سے گرم کھانے سے منع کیا ہے۔ ہر روز کنگھی سے منع کیا ہے۔ دھوپ چھاؤں میں بیٹھنے سے روکا ہے۔ دودھ والے جانوروں کے ذبیحہ سے روکا ہے۔ یہ سب بھی حرام ہوجا ئیں گے۔ ہاں بعض محر مات کو بھی اسی لفظ سے رو کئے کا ذکر ہے تو اس بھی حرام ہوجا ئیں گے۔ ہاں بعض محر مات کو بھی اسی لفظ سے رو کئے کا ذکر ہے تو ائن کی تحریم دوسری نصوص سے ثابت ہے سواس واسطے تحریم کا حکم ان پر دیا جا تا ہے لفظ نہی سے تحریم ثابت نہیں کی گئی ہے اول درجہ ممانعت کا مکر وہ تنزیمی ہے اور خلاف اولی سے وہی مراد ہوسکتی ہے لیکن یہ بات فروگز اشت نہ ہونا چا ہیے کہ خلاف اولی سی امر آخر سے اور سب قوی سے سخس بلکہ اگر مقد مہ واجب ہوجا تا امر آخر سے اور سب قوی سے مستحسن بلکہ اگر مقد مہ واجب ہوجا تا تو واجب ہوجا تا ہے وہ کے حرام نہیں ہے جس کا از الہ لازم ہو۔ بلکہ حرام ظنی بھی حسب تصریح قاضی شوکا تی کے اس قابل ہے کہ اُس پر سکوت کیا جائے تو جولوگ قبہ کی تحریم کے قائل ہیں ہو وہ بھی سکوت ہی کومقد م کرتے ہیں۔

میں نے با تباع آخی المعظم موللینا عبدالحی رحمہ الله تعالیٰ مکروہ تنزیہی کا قول اختیار

كياہے ورنہ عام علاء وا كابرنے قبور صلحا يرقبّه بنانامشخسن لكھاہے \_فقہا كى عبارت ميں یا مجتهدین کےارشادات میں تحریم کا پیتنہیں چپتا ہےاور تخصیص کسی کی نہیں ہے حالانکہ نصوص فقہی اکثر مطلق بولے جاتے ہیں۔ مگر وہ مقید ہوتے ہیں کسی نہ کسی معتبر کتاب میں اس کی شخصیص اور قید ظاہر کر دی جاتی ہے۔ جنانجیدان احکامات مطلقہ کی قید بھی فقہ میں موجود ہے وہ بہ ہے کہا گر بغیر فائدہ بہ عمارت ہوتو مکروہ تنزیمی ہے اورا گر ملک موقو فہ یا ملک غیر میں ہوتو حرام ہے اور اگر فوائد مرتب ہوں تو مکروہ بھی نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے اور ان کے فوائد سے پہلکھا ہے کہ اُن پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جولوگ آتے ہیںاُن کوراحت ہولوگوں کی نظروں میں عظمت اہل قبر کی ظاہر ہووغیرہ ذیک۔ قبور پرقبّوں کی بجنسہ وہی حالت ہے جومسا حد کی ہے۔ ولید کی بنائی ہوئی مسجد ابان بن عثان کو ناپیند ہوئی کیا شاندارمسجدیں جوسلف کے زمانہ میں تھیں اگر وہ کھود ڈالی جائیں تو بتا ہے کہ بیسنت ہوگا یا بدعت میرے نز دیک توبدعت ہے اس واسطے کہاس قشم کےاستحکام دنیا کوحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رسم ورواج کے اعتبار سےروکا تھااورمصارف کی تقلیل کی وجہ سے بازرکھا تھاور نہ کوئی ایسی ثنی نہ تھی کہ روکی جاتی۔اب بیدکہنا کہاس کےاندر بدعات ہوتے ہیں بغرض تسلیم اُن کوروکا جاسکتا ہے مکا نات اور عالی شان محلات میں تومحر مات ہوتے ہیں توان کی وجہ سے مکان نہیں گرا دیا جاتا ہےا گرکسی کا مکان گرایا جائے تو اُس کی تو ہین ہے یانہیں۔ہم سمجھتے ہیں کہان وحوش کواس سے کیا فائدہ ہے۔

اس پرہم صبر کرتے اگراندیشہ نہ ہوتا کہ خانہ کعبہ کی وقعت اتنی قلوب اہل اسلام میں نہیں جتنی مدینۂ طبیبہ کی عظمت ومحبت ہے اور اس میں بھی اختلاف ہے۔امام شافعی تو جدار کعبہ کوسمت قبلہ ہونے کے قائل ہیں امام ابو حنیفہ تو فضا کافی سیجھتے ہیں۔قوی

اندیشہ ہے کہ لوگ 'جدار'ہی کو قبلۂ عبادت سمجھیں اس واسطے اگرایک موحد جذبہ توحید میں آ کے اس کوڈ ھا دے تو پھر کون اعتر اض ہوسکتا ہے کیا بیمنشاء لارڈ کچز کا جس کی بنا یر خدام کعبہ قائم ہوئی نہیں پورا ہوسکتا ہے۔اس کو ذراغور وفکر سے ملاحظہ کیجئے۔ ہمارےجس قدراندیشے ہیں سب ایک ایک کر کے پورے ہورہے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کو پورانہ کرے ورنہ مرکز اسلامی تشریف لے جاوے گا ۔ مگراب کہاں رہاہے؟ تیسراامرتغمیر قبور کا ہے۔ میں اس جگہ اپناعقیدہ اپنے جدا کرم مولا ناعبدالرزاق قدس سرۂ کی عبارت میں پیش کیے دیتا ہوں جونصوص شرعیہ متواترہ ومتفقہ پر مبنی ہے۔ اس پربھی کہتا ہوں کہ سی کو باور ہو یا نہ ہو مجھے اس پراعتقاد ہے وہ بیہ ہے۔انورغیبیہ صفحہ ۳ مطبوعہ مجتبائی۔اور قبر بمنزلہ جسم کے ہوجاتی ہے پس جومعاملہ کہ زندوں کے جسم کے ساتھ کرنے میں روح کوایذ اہوتی ہےاُسی طرح دفن کے بعد قبر کے ساتھ وہ معاملات کرنے سے روح کو ایذا ہوتی ہے۔ اور جو معاملات زندہ کے ساتھ کرنے سے باعث فرحت روح ہوتے ہیں وہ قبر کے ساتھ کرنے میں بھی باعث فرحت روح ہوتے ہیں۔ پس جو جو تعظیمات کہ حالت حیات میں اہل قبور کے واسطے مل میں آتے تھے قبور کے ساتھا اُن کا حفظ لا زم ہے۔ لیکن جوقظیم ممنوعات نثرع سے ہووہ ہروقت ممنوع ہے۔ پس بنانا قبر پختہ کا واسطے نشانی ہاقی رہنے کے درست ہے' بہعبارت رسالہ مذکور کی ہے۔علامہ عسقلانی وغیرہ وغیرہ تصریح کرتے ہیں کہ قبور کفارتو کھودے جا سکتے ہیں مگر قبور اہل اسلام نہیں کھودی جاسکتی ہیں بلکہ بعض فقہائے متقد مین نے تو کفار کے نبش قبور کو بھی روانہیں رکھا ہے۔مسلمانوں کی قبور کا کھودنا تو سب کے

اس میں شک نہیں کے عموماً قبرز مین سے بلند کی گئی ہے خصوصًا آنحضرت صلی اللہ

نز دیک ہتک حرمت اصحاب قبور کی ہے۔

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کہ وہ ایک بالشت یا کچھ کم یا کچھ زائد بلند ہے آپ کا مزار ماہی پشت تھا یا مربع اس میں اول قول ائمہ ثلاثہ کا ہے اور دوسرا قول امام شافعی کا ہے مگر دونوں کے نزدیک جائز ہے کہ دوسرے قول پر عمل کیا جائے صرف افضلیت اور مسنونیت اور عدم افضلیت میں خلاف ہے۔

اس جگهایک حدیث حضرت مولی علی کرم الله تعالی و جههالکریم کی ہےجس کو میں نے ذکر کیا افسوس ہے کہ اس کے علاوہ تلاش سے بھی حسن صحیح بلکہ ضعیف بھی کوئی دوسری حدیث نہیں ملی ۔اول تو قصہ حال ہےمعلوم نہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جہدالکریم کوکن قبور کے برابر کرنے کا حکم ہوا تھا بظا ہر کفار کے قبور کا حکم ہوا ہوگا اس واسطے کہ اُس وفت وہی قبور تھے پھرعلت عبادت تھی یا کوئی دوسرا امرپھر اس کی تعیین کہوہ کتنا بلند ہونے پر برابر کر دی جائے غیر مذکور پرکس شے کے برابر كردى جائے بيہجى مجهول ـ ارشاد ہوا ہے ولا متشم فًا الاسويته نہ كوئي قبر بلندیاؤں میں مگریہ کہاس کو برابر کر دوں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قبرمشرف سے مراد وہی قبر ہےجس کوحد سے متجاوز بلند کیا ہوور نہ چاہیے تھا کہ آنحضرت کے مزار کو بھی زمین کے ساتھ ملا دیتے ہیام ظاہر ہے اس حدیث کوجمہور اہل سنت نے غیر قابل احتجاج سمجهااوريهمسلك صرف بعض كابےاس واسطے كه بيتمام تراحاديث افعال کے خلاف ہے خود آنحضرت کے روبر وحضرت بلال نے قبرحضرت ابراہیم کو بنایا اوراس پریانی ڈالااس سے گارے سے قبر بنانے کا جواز نکلتا ہے اگر چہ پختہ قبر کرنا بھی مکروہ تنزیبی ہے جبیبا کہ نہی اس کے بارہ میں وارد ہوئی ہے مگرنشان قبرنہ مٹنے ، کے خیال سے خود حضرت صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعو ن کے مزاریر پتھر رکھا تھاوہ اس قدر بڑا تھا کہ جن صاحب کو تکم دیا گیا اُن سے اُٹھ

## تعبارف جامعه چشتیهٔ اضی اورحال کے تناظر میں

صوبہاتریردیش کاایک مشہور ومعروف ضلع فیض آبا دیےجس کے قصبہردولی کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس سر زمین میں سلسلۂ عالیہ چشتیہ صابریہ کی ایک عبقری شخصیت مخدوم الاولیاءحضورشیخ العالم احمرعبدالحق علیه الرحمه آرام فرما ہیں جوسلسلۂ صابر بیہ کے مجد دہیں جن کی مجد دیت کواغیار بھی تسلیم کرتے ہیں۔خانقاہ ردولی شریف ا کابراولیاء اور ا کابر علماء کی عقیدت کا گہوارہ اور مرکز رہی ہے۔ مغلیہ حکومت کے اختیام اور برطانوی سامراج کے استحکام نے جماعت اہلسنت کوٹولیوں میں تقسیم کردیاجس سے مسلم معاشرہ میں سکین مسائل پیدا ہو گئے، پھرستم بالائے ستم بیہوا کہاس چنگاری نے فروعی مسائل کے ذریعے اہلسنت والجماعت کی بنیاد کو کمز ورکردیااورمسلک حقہ جو خانقا ہوں میں رائج تھااس پر بھی انگشت نمائی شروع ہوگئی۔جس سے ردولی شریف کی معروف خانقاه بهجي متاثر هوگئي اورا ہلسنت والجماعت ميں تعليم كاايك زبردست خساره ہوا۔ان تمام وجوہات کی پیش نظر ہمدر داہلسنت حضور نیرملت (سجادہ نشین خانقاہ ردولی شریف ) کے دا داحضور شاہ آفاق احمد احمدی علیہ الرحمہ نے دار العلوم مخدومیہ کی بنیاد رکھی اور بذات خوداس ادارے کی سریرستی فرماتے رہے بیاس دور کی بات ہے کہ جب ردولی شریف کےاطراف وا کناف میں اہلسنت کا کوئی معتبر ادارہ نہیں تھا۔ پھر آپ کے بعد آپ کے بوتے حضور نیرملت نے ایک مدت تک سریرستی فر مائی اور محنت شاقہ سے ادارے کو بروان چڑھا یا اور علوم دینیہ واحیاء سنیت نیز تحفظ شریعت کے

نہ سکا توخود اُٹھانے میں مدد دی اس سے پختہ قبر بننے کے جواز پر دلیل لائی جاتی ہے اور وہ حدیث جس میں نہی ہے یا نہی تنزیبی پرمجمول ہوگی یا نسخ پر کیونکہ پہلے زیارت قبور کی بھی ممانعت تھی جب اس کا جواز ہوا تو قبر کا قائم رہنا بھی جائز ہوگا۔

قبر پر کتابت کرنے کی بھی نہی ہوئی ہے اما م ابو حنیفہ اسی پتھر والی حدیث سے اس کے جواز کا حکم دیتے ہیں کیونکہ مقصود شارع نشان قبر کا قائم رکھنا ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے زمین کی کمزوری کے باعث پختہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض نے تو تابوت کا اور وہ بھی لوہے کا ہوتو اس کی بھی اجازت دے دی ہے اور علت نہی کو بھی مختلف ظاہر کیا ہے۔ بعض نے بلندی کی بھی کوئی حذبیں رکھی ہے خصوصًا اہل شرف کے لیے اور واقعہ یہی ہے کہ کوئی دلیل حرمت یا کرا ہت تحریمی پرقائم نہیں ہے حتی کہ رفع قبر میں تو شو کائی صاحب کو بھی کہنا پڑا یا کہ تحریم اس کی ظنی ہے اس وجہ سے سکوت جائز ہے۔ پھر اس کے انہدام کی کیا کہتے کہ کوئی سے اس وجہ سے سکوت جائز ہے۔ پھر اس کے انہدام کی کیا

الحاصل آپ مجھ لیں کہ ہم قبروں کی تو ہین کومثل زندوں کی تو ہین کے سمجھتے ہیں اس کوکوئی معمولی امز ہیں سمجھتے۔



00000000000000<del>4</del>5000000000000000

لئے سعی خاص فرماتے رہے مگر کلی طور مسلک حقہ کی نشرو اشاعت ہونے میں چند شدت پیندعلماء کی ذات مانع رہی ۔ پھر آپ اس ادارے سے دستبردار ہوگئے ۔ چونکہ اسلامی بیداری کی لہر نے اس بات کا شدید احساس پیدا کردیا تھا کہ تحریکی ضروریات کی بنیاد پرایک جامع ،مناسب، متحرک اورمؤ ثر نظام تعلیم وتربیت ترتیب دیا جائے جواپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک طرف اگرطلبہ میں علوم دینیہ کی ماہرانہ صلاحیت پیدا کرے تو دوسری طرف ضروری عصری علوم سے بھی انھیں بہر ورکرے چنانچهاسی احساس کے تحت ۱۹۹۹ء میں خانقاہ شیخ العالم میں جامعہ چشتیر کی بنیا در کھی اور ا پنی خاص تو جہ سے یہاں ایک جامع اور مربوط نصاب تعلیم نافذ العمل کردیا جس میں اسلامیات اور عربی زبان وادب کے ساتھ بعض اہم عصری مضامین کوایک خاص توازن کےساتھ شامل کردیا گیا۔ نیزشریعت مطہرہ کی تدریس کے لئے تقابلی انداز اختیار کیا گیا کهمسلکی تعصب کا خاتمه مواور طلبه اسلامی روح اوراس کی اسپرٹ کوسمجھ سکیں اور رفتہ رفتہ حضور نیر ملت کی سعی پہم اور جہد مسلسل سے بیادارہ ایک جامعہ کی شکل اختیار کر گیااور تقریباً پندره سوطلبه وطالبات زیورتعلیم وتربیت سے آ راسته ہورہے ہیں جن میں دوسو سے زائد بیرونی طلبہ کے قیام وطعام کا انتظام وانصرام خود ادارہ کے ذمہ میں ہے۔

چنانچادارہ بحیثیت جامعہ نہایت ہی منظم تعلیم کے ساتھ اپنی ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ اسلامیات سے متعلق شعبۂ حفظ قرآن به رعایت تجوید وحدر، شعبۂ قرأت به روایت حضرت امام حفص رحمۃ اللّٰد علیہ، درس نظامیہ از اعدادیہ تا فضیلت، مدارس اسلامیہ کا انتخاب شدہ عالم کا کورس، شعبۂ تصنیف و تالیف، اسلامی معلومات عامہ اور طلبہ کی معلومات عامہ کے لئے مرکزی نظامی (دارالمطالعہ)

لائبریری کا قیام نیزعوام وخواص کومسائل شرعیہ سے آشا کرانے کے لئے ۲۰۰۹ء میں دارالا فتاء کا قیام عمل میں آیا۔

ردولی اور اطراف ردولی میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے لئے شعبۂ پرائمری اول تا پنجم مضامین اردو، ہندی، انگریزی، دینیات، اسلامی سائنس اور جغرافیہ وغیرہ ۔ یونہی چشتیہ ہائر سکنڈری اسکول گورمنٹ کے منظور شدہ کورس کے ساتھ اسلامی تواریخ بھی داخل ہیں۔ جامعہ، پرائمری وہائر سکنڈری اسکول میں تدریسی وغیر تدریسی ملاز مین کی تعداداڑ تیس (۳۸) ہے۔

جامعہ چشتہ کا اگلامنصوبہ چشتہ گرلس کالج کا قیام ہے معاشرے میں بگڑتے ہوئے ماحول اور تعلیمی فقدان کو مدنظر رکھتے ہوئے قوم کی بچیوں کوعلوم دینیہ وعصریہ سے مزین کرنے کی فکر نیر ملت کے دامن گیر ہوئی۔اوراسی فکر کی تعمیل کے لئے محلہ بورے میاں میں ایک وسیع آراضی جو ۲ بیکھے پر مشتمل ہے، کی بنیاد ۱۰۰ء میں آپ کے دست اقدس سے رکھ دی گئی ہے اوراس کا تعمیری کام جاری ہے جس کی لاگت تخمیناً تین کروڑ روبئے ہے۔

یہ سارا کی گھر خدوم الملت والدین کا فیض اور حضور نیر ملت کی کدوکاوش کا ثمرہ ہے۔ اللّٰدرب العزت کی بارگاہ میں دعاہے کہ رب قدیر ادارے کو حاسدین کی حسدہ محفوظ ومامون رکھے اور حضور نیر میاں صاحب قبلہ کوعمر خضر عطافر مائے اور ان کا سامیہ ہم پر ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین۔

بجالاسيدالانبياءوالمرسلين صلى الله تعالى على خير خلقه همدو على آله واصحابه اجمعين ـ





#### 1. A/C FOR CHISHTIA SCHOOL

CHISHTIA SCHOOL A/C NO - 27550100015088
IFSC CODE - BARB0RUDUAL
MICR CODE - 225012502, BANK OF BARODA,
RUDUALI BRANCH

#### 2. A/C FOR ZAKAT FUND

MADARSA JAMIA CHISHTIA

A/C NO - 27550100003050

IFSC CODE - BARB0RUDUAL

MICR CODE - 225012502, BANK OF BARODA,
RUDUALI BRANCH

#### 3. A/C FOR GENERAL FUND

CHISHTIA EDUCATIONAL SOCIETY

A/C NO - 27550100000819

IFSC CODE - BARBORUDUAL

MICR CODE - 225012502, BANK OF BARODA,

RUDUALI BRANCH

Web:- www.makhdoom-e-rudauli.org E-mail: - jamiachishtia@yahoo.co.in



تر سیل زروخط و کتابت کا بیته شاه عمارا حمد احمدی عرف نیرمیاں ناظم اعلی جامعه چثتیه خانقاه حضرت شیخ العالم علیه الرحمه پوسٹ ردولی شریف خلع فیض آباد، یوپی (انڈیا) پن کوڈ - 225411

